



## البول

تام | پیلے بی لفظ وَ البّل کواس سُورہ کا نام قرار دیاگیا ہے۔

زمان زول اس کامعنموں سورہ شمس سے اِس فلامشا بہے کریہ دونوں سور بیں ایک دومرے ک

تغییر محسوس بوتی ہیں۔ ایک ہی بان ہے بیے مورہ شمس ہیں ایک طریقہ سے مجھا با گیا ہے اور اِس

سورہ ہی دومرے طریقے سے ۔ اِس سے اندازہ میزنا ہے کہ بددونوں قریب قریب ایک ہی زمانے
مون از ایم می درمی۔

موضوع ا ورمضمون إس كامومنوع زندگی كه دوختلعت رامتنون كافرق اوران كه انجام اورننا رخج كانخدان الم موضوع ا ورندان كه انجام اورننا رخج كانخدان بيان كرنا بيد يمنون كه نعاظ معتصريه مورة دوهون پرشتمل بهد ببیلامعه آغاز بسعداً ببت اا تكسيد اورد و مرامعه اكبین ۱۲ است انزنک -



الشّرتعالیٰاس کے بیے زندگی کے بکرف اورسخت راستے کوسہل کردے گا بیان کمک کاس کے بیے بمک آسان اور نیک شکل ہوجائے گی راس بیان کوا کیک نما بہت کو ٹر اور نیر کی طرح ول یں بیدست ہوجا نے واسے جھے پر خنم کیا گیا ہے کہ دنیا کا بدمال جس کے بیجھے آ دمی جا ن دیے دنیا ہے ، انو قبر میں تواس کے ساتھ جانے والانہیں ہے ہمرنے کے بعد یہ اُس کے کس کام آئے گا ؟

دوسرسه حصقته بين بعي إسى اختفها رسكه سائغة نين حقيقتنين بيان كدهم بين سايك ببركدا لشدخه ونيأ ك إمن مخالكاه بیں انسان کوسے فرنیں مجبود اسے بلکہ اس نے یہ نیا د بنا اپنے ذمری سے کہ زندگی کے مختلف راستوں ہیں سے سبدها داسته کونسا سے ساس کے مسائلہ بر کھنے کی حزورت نہ تھی کہ اپنا دسولی اوراینی کٹاب بیج کر اُس نے اپنی بہ ذمہ داری اواکر دی ہے ،کیونکہ دسول اور فرآن ، دونوں برابین دینے سے بیے سب سے سامنے موجود تنے۔ ووتسرى خقيقنت بربياى كى كئى ہے كرد نبا اور ائن يت دونوں كا مالك الله بى سے - دنبا مالكوسك توره معى امى سے مطه گی اور آخرین مانگو تک نواس کا دینی والا معی و بی سے - بدنبصل کرنا نما الما بنا کام ہے کہ نم اس سے کبا ما شکنے ہو۔ تیسری حفیقت بہ بیان کی گئی سے کہ جہ بہ بخدت اس معلائی کو تھٹا با شقے کا بیصے دسول اورکشا ہے۔ ذربعہ سے بیش کیا جا رہاہے ،ا ورائس سے منہ کھرسے گا اس کے لیے تعبوکتی ہوٹی اُگ نیار پھے۔اورجو صلاتر ا اً دی بوری پیرغ منی کے ساتھ محمن ا بینے رب ک رمنا جو ٹی کی خاطراینا مال را و خبر بس حرمت کریسے گا اس کا رب أس سے دامنی ہوگا اوراسے انا کچھ دسے گاکہ وہ نوش ہوجا شے گا۔



www.islamiurdubook.blogspot.com تفسيبالموان المالية المركة النيل مكتب المركة النواعات الله الرّحُه الرّحَه الرّحِه الرّحِه المرابع الرّحِه المرابع الرّحِه المرابع الرّحِه المرابع الرّحِه المرابع ا وَالْبُلِ إِذَا يَغْتُلُهُ ﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا نَجَلَّى ﴿ وَمَا خَلَقَ النَّكَرَ وَالْأَنْتُنِي ۚ إِنَّ سَعِيكَ عُرْلَشَتَّى ﴿ فَأَمَّا مَنَ أَعُطَى وَ اتَّفَى ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿ فَسَنْيَسِمُ لَا لِلْبُسْرَى ۞ قسم ہے دان کی جبکہ وہ جھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اوراس ذان کی جس نے نرا ورما وہ کو بیداکیا، درخفیفت تم لوگوں کی کوشٹ شین مختلف فسم کی بین۔ توجس نے (را ہِ خلایس) مال دیا اور خداکی نا فرمانی سے) برہیزکیا ' اور بھلائی کو پسے مآنا' اس کویم آسان رئیسنے کے بیے سے گولت فی سے -

ملے بدوہ بات معرض بررات اور دن اور دن اور فرا وہ کی ببدائش کی سے مطابی کئی سے مطلب برسے کہ جس طرح را ت اورون ا**ور**نرا ورما ده ایک دوسرے سے مختلف بیں ،اوران بیں سے مردورے آٹارو ننا ریخ باہم منتشاد ہیں ، اسی طرح تم لوگ جن را م**یوں ا**ور مقا صدیب اپنی کوشنستنیس حروث کر رسیسے بہو وہ بھی اپنی نوعیسنٹ سکے لحا ظ سیسے مختلفٹ اور بيد تناريج كدا متبارست متضاويي اس كابعدى إيان بن بنابا كباكريه تمام مخلف كوست نبس دويرى فسام

کروہ تمام خوبہدں کی جامع ہیں۔ ایک یہ کرانسان زرمیمتی ہیں مبتلانہ ہو بلکہ کھلے دل ست اپنا مال ، جننا کچھ بھی التند سنے ? سے دباہیے ، امٹر*ا وراس سے من*درں سے منفوق اوا کرسنے ہیں ، نیکی اور بھانا ٹی سے کا موں ہیں ، اورخلن خداکی مرد ک<sub>ھ</sub>نے بی*ں مرف کریسے۔ دومَترسے بیکہ اس سے ول بین خط*اکا خون مہوا ور دہ اخلاق ، اعمال ، معاسٹرن ، معبشت ، عرض اپنی زندگی کے ہرشعے بیں اُن کاموں سے پرمہز کرسے جوخلاکی نارا منی سے موجب ہوں۔ نبینترسے یہ کدوہ بعلائی کی نصابین كريه - بعلاقي ايك وسيع المعنى لفظ سهرس مين عفيدس انطلاق اورا عمال أببنوں كى معلائي شامل بهر عفيدسے ميں مجلائی کی نصدبنی به*سیه کدآد بی نثرک* ا و *در برمی*ت ا و رکفر کوهیجو ژکر نوجید ۱۶ خرین ا مدرسالت کوبریش با نیست ا ورا خلاق د

ملے بدانسان مساعی کی ایک تسم ہے جس میں نبن ج<sub>یز</sub>یں ننمار کی کئی ہیں اور عورسے دیکھا جائے نومعلوم ہوتا ہے

اعمال بم بحلاثی کی نصدین بیرسیه کداً دی سید بعبل بنبوں کا صدورمحض ہے شعوری کے سیانچھ سی تعینی ننظام کے بغیر نہ مہوریا ہو، ملکہ وہ خبرد صلاح کے اس نظام کومبح نسلیم کرسے جونوا کی طرف سے دیاگیا ہے ، بچوبھا ٹیوں کواُن کی نمام اشکال مس



ا ورصورنوں محدسا تقدا یک نظم میں منسلک کرنا ہے ،جس کا جا مع نام منزیعین الہیہ ہے۔

سکے بہ سے مسائی کی اِس تھے کا نتیجہ۔ اُسان دا سندسے مراد وہ داستہ ہے جوانسان کی فطرت کے مطابق ہے ہجر اُس فالت کی مرض کے مطابق ہے میں نے انسان کوا درساری کا 'نات کو بنایا ہے ، میں انسان کوا بنے منج پرسے لؤکر منبس میکنا پڑتنا ، جس بیں انسان اینے جسم و جان ا ورغفل و ذہن کی تو توں برزبردسنی کریکے اُن سے وہ کام ہنبس ابنا جس

نمہیں میکنا پڑتا 'جس ہیں انسان اینے جم و جان ا ورحکل و ذعین کی قدیو*ں پرزبردسٹی گریکے ان سے* دہ کام ہمیں لینا جس سمے بیے ببرطانسیں اُس کوہنیں نخشگری ہیں میکہ وہ کام لیتا ہے جس سمے بیے درحقیقست بہ اُس کوئیشنگری ہیں ہوں ہی انسان کی علمہ میریم مذاکعہ یہ درجہ یہ درکشک شریعیں اور مذارعہ میں اور انسان

کوبهرطرون انس جنگ ، مزاحمت اورکشکش سے سابقہ چنی بنیں آتا جوگن ہوں سے بھری ہوئی زندگی ہیں پینی آتا سے ، ملکہ انسانی معاشرسے ہیں مہر قارم پراس کوسلح و آشتی ، در قدرومنز لعنت میشر آتی جلی جاتی ہے۔ خلاہر ہانت ہے کہ جو آدمی

ا پنامال خانی خلاکی مجلائی سے بیے اسنعمال کررہا ہم ، جوہرا یک سے نبکس سلوک کررہا ہو ہم کی زندگی جرائم ، فستی وقیح درا ور بدکر داری سے پاک ہو، جوابینے معاملات ہیں کھوا اور راستہاز ہو، جوکسی سے سا تقدیدے ایجانی ، برعہدی ا ورسے و قافی نہ

کریسے ، جس سے کسی کوخیانت ، ظلم اور زیادتی کا اندلینیہ نہ ہو، جو بڑخف سے سا نھا بچھے اخلاق سے بین اُشے اور کسی کو اس کی سبرت وکر دار برانگلی رکھنے کاموقع نہ سلے ، وہ خواہ کیسے ہی گرفیسے ہوئے معاشرے ہیں رہنیا ہو، بہر طال اس کی فدر ہو کر رہنی ہے ، اُس کی طرف ول کھنچنے ہیں ، نگا ہوں ہیں اُس کی عزیت قائم ہوجاتی ہے ، اُس کا اپنا قلیب و خبر بھی مظمئن

به و تاسبه الدمعا طرسه بين بعن اس كووه و قارحا صل به ذناسه جو كمبى كسى بركرداراً وى كوما صل بنيس به و تاريع بات به بوسورة نحل بين فرما في گئي به كوهن عَيسلَ صَائِعًا عِنْ ذَكِرَ أَوْاَنْتَى وَهُو هُوَعِنْ فَكَنْجِ بِيسَنَّهُ حَيْدٍ فَيَ طِيبِهِ السَّحِينَ فَعَنْ عَسِلَ عَالِيمًا عِينَ فَرَيْ أَوْاَنْتَى وَهُو هُوَعِنْ فَكَنْجِ بِيسَنَّهُ حَيْدٍ فَيَ طِيبِهِ السَّحِنْ فَعَنْ فَعَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّ

نیک ممل کریے ، نواہ وہ مرد ہو باعورت ، اور ہووہ مومن ، استے ہم انجبی زندگی مبرکرا بمُن گئے (این ۹۰) - اوراسی بات کوسورہ مریم میں یوں بیان کیا گیاستے کر اِتَ 'کیڈین اُ عَنْوا وَعَیْدُ وَالْصَلِّیا خَیْنَ سینجعل کہم الرّحمٰن وقد ایجینا بولہ

سے میں دنیا سے ہے کرآخریت تک انسان کے بیے شرور ہی مشرورا ودراصت ہی ماحست ہے۔ اِس کے نتا بچ عار منی اور وتنی نہیں بکدا بدی ادرلا زوال ہیں۔

حب وه بعلائی کی نصدیق کریکے بیرنیصله کریسے گا کریپی راستندم برسے لائن ہے اور برائی کا داستندم برسے لائنی منبی ہے ، اور مجب وه بعلائی کی نصدیق کرینے بیزنا بند کردسے گا کہ اُس کی بہنصدیق بچی ہے ، توالٹ دتعالیٰ اِس مجب وه عملاً مالی اینا راورنغوی کی زندگی اختیار کریکے بیزنا بنٹ کردسے گا کہ اُس کی بہنصدیق بچی ہے ، توالٹ دتعالیٰ اِس

یں نیس سے سکتا۔ برکاری کے موافع اس کے ساھنے آبئ تھے توجہ اُنیں لطعت اورلڈت حاصل کرنے کے موافع ہمے کران کی طرف نہیں لیکے گا بلکہ بہتم کے دروازے سبح کراُں سے دُوریجا گے گا ۔ نمازاُس پرگراں نہ ہوگی بلکراُسے جبین نہیں بڑے گاجب نک وفشت آنے بروہ اس کواد ، نرکہ ہے ۔ زکوۃ دبنے ہوئے اس کا دل نہیں دُکھے گا بلکرا نیا مال اسے



أَوْاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَكَنْ بِالْحُسْنَى ۚ وَكَنْ بِالْحُسْنَى ۚ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدِّى ۚ وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا تَرَدِّى ۚ وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا تَرَدِّى ۚ وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ

اورجس نے مخل کیا اور (اپنے خداسے) بے نیازی برنی اور کھلائی کو محصلا یا اس کوہم مخت راستے کے بیسے مولت دیں گے۔ اوراس کا مال آخراس کے سس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک مہرجائے۔ ؟

نایاک محسوس ہوگا جب نک وہ اس ہیں سے زکو ۃ نکال ندوسے بغرض ہر نقیم پرالٹندنغا لی کی طرف سے آس کو اِس راستے پر جیلنے کی نوفیق و نا ٹیبر بلے گی ، حالات کو اُس کے بیے سا درگا ربنا پاجائے گا ، اودائس کی مدک جائے گی۔ بیاں بیسوال پیدا ہو نا ہے کہ اِس سے پہلے سورہ بلد ہیں اِسی راستے کو دہنوارگزا درگھا ٹی کہا گیاہے اور بہا ل اس کو آسان راسنہ قرار دیا گیا ہے ۔ اِن دونوں باتوں ہی نظیبن کہتے ہوگی ہے اس کا جواب بہدے کہ اِس راہ کو اختیار کرنے

رونا برنه البهرا بهرا بكرار المراد المراد المراد المراس كوفو فناك بناكرد كها نا ہے۔ ليكن حب انسان محلا في كانست الله نا برنه تا ہے م كيمو كمه سرا بك إس ميں ركا وثبر والسام اوراس كوفو فناك بناكرد كھا نا ہے۔ ليكن حب انسان محلا في كانست

کر کے اس پر جینے کاعزم کر لیتا ہے ادرا با مال راہ خوا میں دسے کراور تفویٰ کا طریقہ انعتیا رکز کے عملاً اِس عزم کو پخیۃ کر لیتیا سے تو اِس گھاٹی پر عبط صنا اس کے لیے اُسان اورا خلاتی بہتیوں کے کھڈ میں کڑھکنا اُس کے لیے شکل مہوجا کا ہے۔ معلق بہرانسانی مساعی کی دومری نسم ہے جو اپنے ہر مجزز میں مبات م کے ہر مجرز سے مختلف ہے۔ مبخل سے مرا و

محص وه بخل نبیں سے بیس کے لحاظ سے عام طور پریوگ اُس آ دی کو بخیل کھتے ہیں بورو پہر بیوڑ ہوڈ کررکھنا ہے اور اسے ندا بنے او پر توج کرتا ہے ندا بنے بال بچوں پر، ملک اِس جگر بخل سے مراد را ہ فلا ہیں اور نیکی اور معملائی کے کاموں میں مال حرف نذکر تا سے اوراس محاظ مسے وہ محص مجی منجیل ہے جوانی ذات پر،ابنے عیش داکر م پر،اپنی دلجب بیوں

ہیں مال حرف مذکر ناسبے اوراس کمی فلسے وہ حص حجی جیل ہے جواہی دات پر، ایسے عیس دالام پر، اچی وہ بہبوں اور نفر یحوں پر تو توب دل کھوں کر مال کٹا تاہے ، مگر کسی نبک کام سے بیے اس کی جبب سے کچھ نبیں نکلنا ، یا اگر نکلنا ہی ہے تو یہ دیکھ کرنگلنا ہے کہ اس سے بدہے ہیں استے شہرت ، نام دنمود ، محکام دسی ، یاکسی اور تسم کی منفعدت ما صل ہوگی۔ بے نیاز کا

وپیردیکا ترسیب که از می و نبا کمید ما دی قامدون می کواپنی ساری نگ د دوا در محندن وکوسٹسش کامنفعدود نباسه اورخدا پر تنتے سے مراد ہیر ہے کہ آ دمی و نبا کمید ما دَی قامدون میں کواپنی ساری نگ د دوا درمحندن وکوسٹسش کامنفعدود نباسه اورخدا معد دادکامیندفذند کے در درم کمی میں کے کردہ میں سے خوش کے کردہ میں ماد کا میں میں ماد میں میں اور درند

سے بالکا سنے دہ ناراض ہون کی کچھ پروانہ کرسے کہ س کام سے وہ نوش اورکس کام سے وہ ناراض ہونا ہے۔ رہا ہملائی کو تھٹال نا ، تووہ اپنی نمام نفصیلات بیں مبلائی کو تھے یا شنے کی صند ہے ، اس بیے اس کی نشر سے کی صابحت منیس ہے ، کبونکہ مبلائی کو تھے یا شنے کی صند ہے ، اس بیے اس کی نشر سے کی صابحت منیس ہے ، کبونکہ مبلائی کو تھے یا سے کی صند ہے ، اس بیے اس کی نشر سے کی صابحت منیس ہے ، کبونکہ مبلائی کو تھے ہیں۔

م من استفے کوسخت اس بیے کہاگیا ہے کہ اِس پر جلنے والااگر جہادی فائدوں اور دنیوری لقدتوں اور فاہری کامیابی



کے لاج ہراس کی طون جا ناہے ، بیکن اِس ہر دونت اپنی اطرت سے ، اپنے ضیر سے ، خابن کا ثنات کے بنائے ہوئے نوابن سے ، اورا بنے گرود بنی کے معاضرے سے اُس کی جنگ برپارہتی ہے ۔ صدا نست ، وبانت ، ایانت ، حزا است ، حب اس کی احمال تی صدوں کو نوائر جب وہ ہرطر بیف سے اپنی ا غراض اور خوا بشنات کو پورا کر سف کی کوشنش کر ثاہے ، جب اس کی احمال تی صدف نوا کو مجل کی مختل نے برائر ہی ہے اور جب اور در سے معنی خدائی کے بچائے برائی ہی بینی ہے ، اور حب وہ در مروں کے حفوق اور ان کی عزنوں پروست دراز یاں کرنا ہے ، فدا بی نظابی نظاہ ہیں وہ تود و نسبی وخوار مہتا ہے اور جس معاشرے ہیں وہ در بنا ہے اُس سے بھی قدم ندم براط کو اُست اور موسا بڑا ہی ہوئی بھی جب اخلاق کے دل ہیں ، اور اگروہ ما ل وار ، اور میں سام بھی تعریب کا دوج ہیں ، اور اگروہ ما ل دار ، اور میں سام بھی تا ہوئی موب ہوئی کو بیا ہی ہوئی اور ایس محالا مرون افراد ہی سام بھر تا ، حتی کہ اس کے خور کی کا رقعی امراض کو ایک جب بیٹ اور وہ ہی ، اور وہ محالا مرون افراد ہی کہ موب ہوئی کو بیا ہی کو بیا ان کو اور ایس محالا موب اور دوس کا نواب ہوئی کو بیا ہی کو بیا ہی کہ وہ بیان کی وہ بیان ک

ملیده دوسرے الغاظ بر مطلب برہے کہ ایک روز اکسے بہر حال مرناسے اور وہ مب بچھ و نیا ہی بی جہوڑ جا ناہے بصبے اُس نے میاں اپنے میش کے لیے قرائم کیا تھا۔ اگر اپنی آخرت کے لیے کچھ کماکروہ ساتھ نہ لے گیا تو یہ مال اس کے کس کام کھٹے گا ہ قر بیں تو وہ کو کُ کوئٹی، کوئی موٹر ، کوئی جا محداد اور کوئی جن لیو بخی سے کر منبس جائے گا۔



بے تنک راستہ بنانا ہمارے ذمتہ ہے، اور در تقیقت آخرت اور دنیا، دونوں کے ہم ہی مالک بیش بیس میں سے تم کو خبر دار کر دیا ہے بھر کتی ہوئی آگ سے ۔ اُس بین بین بخصلے گاگر وہ انتہائی بد بجت جس نے مجھ کھیلا یا اور مُنہ بھیرا۔ اور اُس سے دُور رکھا جائیگا وہ نہایت بر برین گار ہو با کیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا شہے ۔ اُس برکسی کا کوئی احمان نہیں جس کا بدلدا سے دبنا ہو۔ وہ تو صرف اپنے ربت برتر کی رضا بوٹی کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اور صرف اپنے ربت برتر کی رضا بوٹی کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اور صرف اپنے دائی صرف وہ دائی سے بنوسٹ میں ہوگا۔ ع

کے بینی افسان کا فائن ہونے کی جنہیں سے الٹرنعائی نے خودابنی حکمت ، اپنے عدل اور اپنی رحمت کی بنا پر
اس باحث کا ذمتہ لباہے کہ اُس کو دنیا ہیں ہے خبر نہ جھبوڑ ہے بلکہ اسے بہ تبا دسے کہ داہ داست کونس ہے اور خلط را ہیں کہ نسی ، نبکی کیا ہے اور بدی کیا ، حلائی کے جنر نہ جھبوٹر ہے اور خوش اور تیزا خنریا رکر نبی کے بندہ نا فربان بن جائے گا ۔ ہی بات ہے جیسے مگورہ نحل ہیں ہوں بیاں فربا با کباہے کہ و علی اللّه و فَعَدُ اللّهَ بِدِیلُ و وَعِنْ ہُمَا اللّهُ بِدِیلُ اللّهُ بِدِیلُ اللّهُ اللّ

می اس استان کے کئی مفعوم ہیں اوروہ سب صبح ہیں۔ ایک ید کو نبا سے آخرت نک تم کمیں بھی بھاری گرفت سے باہر منیں ہو کیونیکہ دونوں پر بہر حال فائم سب خواہ تم ہماری بنائی ہوئی راہ پر جلو با بنجا ہر گراہی اختیا رکرو گئے تو ہما را کجدنہ بگاڑو گئے ، ابنا ہی نفصان کرلو گئے، اور اہرات خواہ تم ہماری بنائی ہوئی راہ پر جلو با بنجا و گئے ، خود ہی اس کانفع اعضا و گئے د تماری نا فرانی سے ہماری ملک میں کوئی کمی نبیس اختیا رکرو گئے انہیں ہوسکنا۔ نبیس سے بیک دونوں بمانوں کے مالک ہم ہی ہیں۔ و نباجا ہو





نه بید کاربلکه بیان مخصود دوانمائی منتضا و کرواروں کوا کمیک دوسرے کے مفاہلے بی بیش کریکے اُن کا انتہائی منتشا و انجام بیان کرنا ہے۔ ایک وہ تخص ہے جوالتہ اوراس کے دسول کی تعلیما من کو تھیٹلا دسے اورا طاعت کی ماہ سے منہ چھیرے دوسرا وہ ننخص ہے جو منصوف ایمان لائے بلکہ انتمائی خلوص کے سانے کسی ریا کاری اور نام و منود کی طلب کے بغیر حوث اس لیے اینا مال راہ خلایں حوث کرسے کہ وہ الٹر کے بال باکیزہ انسان فرار بانے کانوا باں ہے۔ یہ دولوں کروارائس و فت کہ کے معاشرے بی سب کے سامنے موجود ہے۔ اس بلے کسی کانام بلیے بغیر لوگوں کو بنایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ بیں دوسرے کرواروالا منیں بلکہ بیلے کرواروالا ہی جھیلیے گا ، اورائس آگ سے بیلے کرداروالا منیں بلکہ دوسرے کرواروالا ہی

لل دوسرے بر کرمنقر بب التداس شخص کو اِ تنا کجعد دے گاکہ وہ نوش ہوجا ہے مج